

Scanned by TapScanner



1979ء کے ایرانی انقلاب کی فکری اور ساجی بنیاد



شعبه نشروا شاعت مركز ولايت على پاكستان (سنده)



#### تمهيد

کہتے ہیں کہ بیز مانہ تاریخ سازی کا ہے نہ کہ تاریخ نویسی کالیکن اس رسالے میں ایرانی انقلاب کے واقعات تاریخ نوایی کا شوق بورا کرنے کی غرض نے قلمبند نہیں کئے كتے بلكه انقلاب كے سفريس تاريخ سازى كى جورابيں كھلتى بيں جومشكل مقامات آتے بيں انکا تجزیه مقصود ہے ایرانی دنیا کی پہلی عالمی سلطنت بنانے والی قوم میں سائرس اور داریش کی حکومتیں مصر سے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھیں ڈھائی ہزار سال پر محیط بادشاہی بلد شہنشا ہیت کی تاریخ کے امین ہیں ایک کمزور کھے پر یونانیوں سے ہار گئے لیکن سکندر کی وفات کے بعد پیرسنجل گئے ہادشاہتیں جارہی رہیں لیکن ساتویں صدی میں عربوں نے روند ڈالا ،عرب قبولِ اسلام کے بعد متحد ومنظم ہو گئے تھے اس دفعہ ایرانی نہ صرف مفتوح ہوئے بلکہ اپنا قدیمی مذہب مجوسیت چھوڑ کرمسلمان بھی ہو گئے عربی خلافت کے كمزور مونے يرتك خلافت لے أڑے ايرانيوں كے ليے عربى فتوحات كے بماتھ اسلام کے قالب میں وصلے ہوئے تصورات جیسے میراثِ مقبوضہ کی بازیانی تھی ایرانی بالآخر صفوي حكمرانول كے تحت پھرمنظم ہوئے صفيوں نے بُنّی ترکون اور عربوں کی بالا دحی کا توڑ شیعیت کے قبول میں دیکھا اور ایران کا سرکاری مذہب شیعیت قرار دے دیا گیا اس کا پس منظر ذہب کے بارے میں ریاستی نکتہ نظر قدیم ایران کے بادشاہ اردشیر ساسانی سلطنت کے بانی با بک شہنشاہ کے بیٹے نے اینے وارث ایرانی بادشاہوں کے لیے نفیحت کی جو یوں ہے:

" پیر جانو کہ باوشاہ اور ندہب بڑواں بھائی ہیں ان میں سے ایک کے یاس کوئی طاقت نہیں سوائے ساتھی کے ذریعے سے کیوں کہ مذہب بادشاہ کی بنیاد ہے اور بادشاہت مذہب کی محافظ بادشاہت کو اپنی بنیاد کی جبکہ مذہب کو استے محافظ کی ضرورت ہے جس کا کوئی محافظ نہ ہووہ تباہ ہوجاتا ہے اورجس کی کوئی بنیاد نہ ہووہ برباد نہوجاتے ہیں میں تعمارے ليجس چيز سے بہت ڈرتا ہوں وہ ہوگوں كا حمله مذہب كى تعليمات به غور کرد اور اس کی تشریحات اور مجھ پر توجه دوتم بادشاہت کی شان و شوکت سے مغرور ہوجاؤگے اور مذہب کے بارے اور اس کی تعلیمات کے بارے میں اس کی تشریحات اور اس کے نہم کے بارے میں تحقیری روبہ اختیار کرو گے تب مذہبی قائدین میں سے جو کم مایہ لوگوں اور رعایا میں چھے ہوئے ہول گے وہ جنہیں تم نے زک پہنچا کی ہول گی ،ڈرایا ہوگا ، حکوم ، ذلیل کیا ہوگا اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہ جانو کہ مذہب میں چھیا ہوا ایک قائد اور ایک سرکاری قائد بادشاہت میں بھی ایک ساتھ ایک بادشاہت میں نہیں رہ سکتے سوائے اس کے مذہبی قائد وہ سب کچھ جو بادشاہت میں قائد کے ہاتھ میں ہےوہ غصب نہ کر لے (بیا ہے ہی ے) کیونکہ مذہب بنیاد ہے اور بادشاہ ستون اور بنیاد کے آقا کے پاس ساری طاقت ہے بمقابلہ ستون کے آقاکی طاقت''۔

صفیوں نے اپنی سلطنت ای بنیاد پر قائم کی انہوں نے اردشیر کی تھیوت کو پیش نظر رکھا ادر عربوں ، ترکوں کے غلبے سے بیخنے کے لیے شیعیت کو ایران کا سرکاری ندہب قرار دے دیا ، نادر شاہ نے کوشش کی مگر وہ ناکام رہا ، قاچار پول کے دور میں شیعیت ریاست کے ایک متوازی ادارے کے طور پر قائم ہوگئ ، امام عصر عجل اللہ تعالیٰ کے بعد اخباری

روایات رائج تھیں جس کے تحت آئمہ معصوبین ع کے علاوہ کوئی انسان قانون معار وضع نہیں کرسکتا تھا لیکن گیارہویں صدی میں قانونیات میں اجتہادیعنی بنیادی عقائد و اعتقادات کے تحت علماء کے قانونی معیارات وضع کرنے کی اہلیت مان لی گئی اور جمتیدین کا ادارہ وجود میں آیا اس سے علماء کے اثر ورسوخ میں اضافہ ہوا جو آ گے چل کر آیت اللہ، آیت الله معظم ،رببراورامام تک کے عہدول کی شکل اختیار کر گیا ،عطیات اور خس نے مالی خود مختاری کی بنیا دفرا ہم کر دی ، 1979ء کا انقلاب ایران میں انقلاب ہی نہیں تھا بلکہ یہ شیعیت میں بھی انقلاب تھا اس سے بیشتر مذہب اور سیاست کے دائرہ ہائے عمل الگ الگ ہوتے تھے لیکن خمین کے ولایت فقیہ، نظریج کے تحت سیاست اور مذہب میں تفريق ختم ہوگئ حکومت کسی بادشاہ کاحق نہيں فقيه کاحق مانا گيا اور اس کوآ ئينی تحفظ فراہم کیا گیا اور اسکا حکم نہ صرف د نیاوی ،ریاستی حکم ہوگا بلکہ دینی فریضہ ہوگا جسے لازمی بجالا نا ہوگا اور اس کے دروغ اور قبولِ عام کویقینی بنانے کے لیے پوری دنیا میں ترویج کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ آج ایران میں سیاست مزہی فریضہ ہے اور مزہی فریضہ سیاست اور حکومت جمہور کا حق ہونے کے بجائے فقہاء کا خدائی حق ہے۔ گذشتہ ۲۳سالوں ہمارے کی مؤرخ کسی مصر کسی دانشور کسی فرہبی قائدین نے ہم کو ایران کی موجودہ انقلاب کی جڑیں جس عقائد ونظریات کی بنیاد پر قائم کی گئیں ان کے سیح تاریخ سے باخبر نہیں کیا گیا بلکہ ولایتِ فقیہ کے نظریات کی مدح ثنائی پہاکتفا کیا گیا اور ہم مذہب تشیع میں کی گئ تاریخی بددیانتی پرچشم بوشی کرتے رہے دراصل ملوکیت پیندی ہمارے رگ و پے میں کچھ اس طرح سرایت کر گئیں کہ ہم معاشرتی زندگی شخصیتوں کے حوالے سے د میصنے کے اس قدر دلدادہ ہو گئے کہ ہم فردکو ہی جماعت تصور کرنے لگے ہیں اور فردہی وہ جماعت سے بلندو بالا ہو پہلے شاہ ہمارے ہیرو تھے اور اب وہی مقام خمینی و خامنائی کو دے دیا گیا ہے۔ مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کا بنیادی مقصد ان وقت کے طاغوتوں



کے خلاف سینہ سپر ہوکر اپنی جان و مال واولا د کی زندگیاں ہتھیایوں پر رکھ کر ملت اثناء عشری تشیعوں کوان کی حقیقت سے آشا کرانا ہے۔

ہم سربہجود ہیں کہ اپنے آتا ومولا ولی الامرامام زمانہ علیہ الصلواۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جن کے خصوصی پاک کرم کی بدولت سے ولایت مولا امام علی علیہ الصلواۃ والسلام عزاداری مظلوم کر بلا امام حسین علیہ الصلواۃ والسلام، حرمت سادات ،اور باطل طاغوتی نظام اجتہاد، ولایت فقیہ اپنی پستی کی طرف روال دوال ہے،ان شاءاللہ!

وہ وقت بہت قریب ہے جب وارث دستار مصطفیٰ ومرتضیٰ علیہاالصلواۃ والسلام منتقم آل محمد علیہم السلام کے دشمنوں کو واصل جہنم فرمائیں گے اور مذہب محمد وآل محمد علیہم الصلواۃ والسلام کے حقیقی چبرے کو دنیا کے سامنے اجا گرفر مائیں گے، آبین!

شعبه نشرواشاعت مرکز ولایت علی پاکتان (سندهه)



## تجديدعهدغدير بحضور سركارامام زمانة

میں شیعہ اثنا عشری ہوں اور ذیل میں دیے گئے اپنے عقائد پر مطلق ایمان سے قائم ہوں اور مولا امام زمانہ صلواۃ اللہ علیہ سے متدعی ہوں کہ مجھے اپنی نفرت سے عقائد حقد پر قائم رکھے۔

- ته الله تعالیٰ کی خالص تو حیداور وحدانیت پرایمان مطلق رکھنا۔
- ته رسالت بناه سر کارمحم مصطفی مضیر ایس کی ولایت ورسالت و ختم نبوت پرمطلق ایمان رکھنا۔
- ته سر کار امیر المونین علی این ابی طالب صلوات الله علیه کی ولایت مطلقه اور باره آئمه طاهرین معصومین صلواة الله علیهم اجمعین کی امامت و ولایت پرمطلق ایمان رکھنا۔
  - ريه منصوص من الله تمام انبياء كرام عليهم السلام كي نبوت وعصمت پرايمان ركھنا۔
- ﷺ مقامِ غدیرخم پردین کے اکمل ہونے پر رائخ ایمان اور اس پیغام کوآئندہ نسل تک منتقل کرنا واجباتِ تشیع میں سے ماننا۔
- ت غیبت امام مهدی آخرالز مان صلوا ة الله علیه پرمطلق ایمان اوراس با دشاه کے انتظار کولازم ماننا۔
- ﷺ ہروہ ستی جو کلنا عبد کے تحت 'محمد' ہے کے مظہر صفاتِ الہیداور اللہ تعالیٰ کی جب ہونے پر مطلق ایمان رکھنا۔



- 💨 عزاداری ستیدالشهد اءمظلوم امام حسین ملیظه کوداجب واوجب عبادت ماننا۔
- پ کسی بھی غیر معصوم کو امام کا نائب نه ماننا اور اولی الامر صرف منصوص من الله امام کو ہی ماننا۔
  - اجتهادوین آل محرس حرام ہے۔
  - 💥 محسى بقى غير معصوم كى تقليد صريحاً حرام تجھنا۔
  - 🦚 خمس بلاشركت غيرے خالصتاً سادات كاحق ماننا۔
- پس سورة النساء کی آیات ۱۲۷ اور ۱۷۱ کے مطابق فتوی دیئے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے حلال وحرام کوتبدیل نہیں کیا جاسکتا، پرائیان رکھنا۔
- پہ اثناعشری شیعیت میں بارہ ائمہ طاہرین صلواۃ اللّه علیہم اجمعین کی امامت کے علاوہ باقی ہرامامت کا تصور باطل ماننا۔
- اور جم پاکتان میں رہنے والے شیعہ اثنا عشری ولایت مولاعلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الستہ جیں اور ولایت علی جیسی نعمت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے کسی غیرملکی نظام ولایت فقیمہ سے وابستہ نہ ہوں۔
- شعائر حمینی ذوالبناح، تعزیه و تابوت، نکم مبارک، جمولا، مهندی وسهرا، ماتم وسینه زنی و شعائر حمین شیس گریه کنال هونے کو و تمه زنی، مجالس و محافل، نذر و نیاز و حاضری اور غم حسین میس گریه کنال هونے کو عبادت ماننا اور هرشے جوشعائر حمینی سے نسبت رکھے اس کا احترام و واجب و لازم ماننا۔
- پ سادات کا احترام واجب ماننا اورسیدزادی کا ہم کفوکوئی غیرسیدنہیں ہوسکتا، پرمطلق ایمان رکھنا۔ لہذا اس فعل حرام کے کرنے والے سے اظہارِ براُت لازم ماننا۔

# والمراف شيد المراف شيد المراف المراف

اخوانی شیعیت: 1979ء کے ایرانی انقلاب کی فکری اور ساجی بنیاد

جدید دور میں" دہشتگر و تنظیم" کی اصطلاح ایسے منظم گروہوں کو بیان کرنے کے لیے وضع ہوئی ہے جوسیاس مقاصد کے حصول کے لیے دلیل اور تبلیغ کے بجائے قتل اور دہشت كاستعال كريں - يه پُرامن طريقوں سے عوام كے بھى طبقات كوساتھ ملانے كے بجائے خوفزدہ کر کے محکوم بنانا چاہتے ہیں۔ بیسوچ سب سے پہلے اٹلی اور جرمنی میں فاشزم کے نام سے نمودار ہوئی۔ اس کی نقل پر ہندوستان میں ساور کر اور گوالکرنے ہندوتوا اور ہندو راشر کا نظریہ پیش کیا۔مسلمانوں میں مصر کی تنظیم اخوان المسلمون نے اس سوچ پر اسلام کا لبادہ چڑھانا چاہا تو اس سے القاعدہ ، داعش اور حزب التحرير وغيرہ جيسي تنظييں لکليں۔ يہي لوگ جدید دور میں سیاس اہداف والے فتنہ تکفیر کے بانی بھی ہیں، جس میں ابن تیمید کی سوچ کا عکس ہے۔ مولانا مودودی اور سید قطب نے ربوبیت کی غلط تشریح کر کے اکثر مسلمانوں کو جاہلیت کا شکار قرار دیا اور اُزسرِ نومسلمان بننے کی شرط اپنے فاشزم کی پیروی کو قرار دیا۔ بیمذہب کوریاست کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ایران میں ولایتِ فقیہ کے نام پر جو حکومت بن ہے اس کا اصولی شیعیت میں موجود ولایتِ فقید کے پرانے تصور ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ بیا اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی کے ادیبوں کے خیالات کاعکس ہے۔ان ادیوں میں سیدقطب اورمولانا مودودی کا اثر سب سے زیادہ رہا ہے۔انہوں نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے اٹلی اور جرمنی میں چلنے والی نسلی فاشزم کی تحریکوں سے متاثر ہوکرایک مذہبی فاشزم کا نظریہ بنایا جس کی نقل کو ایران میں ولایت فقیہ مطلقہ کے عنوان سے پھیلا یا گیا۔ا ثناعشری شیعہ مسلک میں اخباری اور اصولی مکاتب فکر کے بعد بیایک تیسرا کمتب فکرظا ہر ہوا ہے جے اخوانی شیعیت کہا جاتا ہے۔اس مقالے میں اخوانی شیعیت کے آغاز اور ارتقاء پر بحث کی جائے گی۔

ولایتِ فقیہ کی اصطلاح کے پرانے معنی

شیعہ عقیدے کے مطابق اسلامی حکومت صرف امام معصوم الم الم کرسکتا ہے، غیب امام میں کوئی حکومت اسلامی نہیں ہوسکتی البتہ جمہوری طریقے سے عدل و انصاف کی صورت حال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیئے،جس کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے قرآنی تھم پر ہے۔ امام معصومٌ كى اطاعت ميں زبردتى كاعضر نہيں ہوتا اور انسان قوت ایمانی کے بل بوتے پراس کی اطاعت کرتے ہیں۔ امامت کا مطلب کوئی نظام حکومت نہیں کیوں کہ نظام اصل میں ملت کے منظم ہونے کا نام ہے اور ملت کے حالات ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں،مثلاً ایک صنعتی معاشرے اور ایک زرعی معاشرے میں ایک جیسا نظام نہیں ہوسکتا لیکن امام ایک ہی رہے گا۔ شیعہ مسلمان امامت کو اصولِ دین کا حصّہ بول سیحصتے ہیں کہ اس کے بغیر فرد ذاتی طور پر تومسلمان ہی رہتا ہے لیکن اجمّاعی نظام اسلامی نہیں بن سکتا۔ اس کی بنیاد وہ آیات اور احادیث سمجھی جاتی ہیں جن میں ولی، مولا، امام یا امیر کے الفاظ آئے ہیں۔ عربی میں حکم سے مراد قاضی ہوتا ہے۔ صدرِاسلام میں حکمران کے لیے ولی یا مولایا امیر کے الفاظ مستعمل متھے اور ججوں کو حکم یا قاضى كہا جاتا تھا۔ چنانچے شيعہ عقيدے كے مطابق رسول الله سانظ اليلم في اپني زندگي ميں اور رحلت سے قبل بڑے واضح انداز میں کئی مرتبہ حضرت علی کو ولی ،مولا اور امیر مقرر کیا۔ ليكن امام مهديً نے كسى كومولا يا ولى يا حكمران مقرر نہيں فر مايا حتى ان چار نائبين ،جن كى نیابت نص سے قائم ہوئی ،کوبھی حقِ حکومت حاصل نہ تھا۔ قرآن میں بھی مولوی صاحبان کو ارباب بنانے مے منع کیا گیا ہے (سورة توب، آیة 31) علائے حقد کو انبیاء کا وارث کہا گیا بلیکن آئمہ کا وارث بہیں کہا گیا، چنا نچدان کا کام صرف مبلیغ حق ہے۔ اہل تشیع کے ہاں غیرت امام میں اسلامی نظام کا قیام ممکن نہیں۔ آخری زمانے میں امام مبدئ کے ظہور کی نویدسنانے کی حکمت ہی ہیہ ہے کہ ان کے سواکوئی اسلامی نظام نہیں بنا سکتا۔ شیعہ فقہا کے

ہاں ولا یتِ فقیر کافی پرانی اصطلاح ہے، گراس کا قرآن وحدیث میں کوئی وجود نہیں ای لئے اس کا عقائد ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا یتِ فقید کی اصطلاح اصولی شیعیت میں ان امور کے لیے بنائی گئی جو کمیونی ویلفیئر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا مقصد ایک نیک کردار کے حامل فقیہ کو عصر غیبت میں مال امام کو خرج کرنے پر اختیار دینا تھا۔ نیز قضاوت، تیموں یا ذہنی معذوری کے شکار افراد کی جائیداد امانت کے طور پر سنجالنا، اوقاف کے تیموں یا ذہنی معذوری کے شکار افراد کی جائیداد امانت کے طور پر سنجالنا، اوقاف کے امور، وغیرہ فقہاء کی سرپرستی میں شامل سمجھ گئے۔ عوامی خدمت کے کا موں کو فقہ میں امور حصیبیہ بھی کہا جاتا ہے (1)۔ اس ولایت سے مراد حکومت نہی ، کیونکہ فقیہ کی حکومت قرآن وحدیث کی شیعہ تعیبر سے متصادم ہوتی۔

ایشیاء کے پہلے جمہوری انقلاب سے پہلوی آمریت تک

امریکہ میں جمہوری انقلاب 1775ء اور فرانس میں 1789ء میں آیا تھا۔ ایشیاء کا پبلا جمہوری انقلاب 1907ء میں ایران میں آیا اور اس کے بانی معروف مرجع آخوند فراس فی جہوری انقلاب 1907ء میں ایران میں آیا اور اس کے بانی معروف مرجع آخوند فراس فی صفحہ انہوں نے اصولِ فقہ کی بنیادی کتاب " کفایۃ الاصول" بھی لکھی ہے۔ ان کے مطابق چونکہ فیبت میں اسلامی حکومت ممکن نہیں ، لہذا غیر اسلامی نظاموں میں سے سیولر جمہوریت بہتر ہے کہ جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد پرظلم کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا:

"شرع طور پر حکومت کرنے ،عوام کے امور کو چلانے ،سلم معاشرے
کے مسائل کے حل کرنے اور اہم فیصلے کرنے کا حق صرف اور صرف
معصوم کا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منصوب ومنصوص و مامور و تائید
یافتہ ہو، جیسا کہ انبیاء و اولیاء کے زمانے میں تھا یا امیر الموشین کی
خلافت کے وقت تھا اور جیسا حضرت جحت کے ظہور و رجعت کے
زمانے میں ہوگا۔ اگر ولایتِ مطلقہ معصوم کے پاس نہ ہوتو یہ غیر شرعی

بادشاہت ہوگ۔ چونکہ یہ غیبت کا زمانہ ہے تو یہاں دوقتم کی غیر شرکی حکومتیں ہوگئی ہیں: پہلی انساف پر مبنی جمہوریت کہ جس میں عوام کے معاملات متعدد دین دار عقلندوں کے ہاتھ میں ہوں، اور دوسری ظلم و جر معاملات متعدد دین دار عقلندوں کے ہاتھ میں ہوں، اور دوسری ظلم و جر کی حکومت جس میں ایک خودسر شخص ولی مطلق بن بیٹھے۔ پس عقل اور شرعی نصوص کے اعتبار سے غیر شرعی حکومتوں میں جو عادلانہ ہواسے ظالمانہ حکومت پر برتری حاصل ہوگی۔ انسانی تجربے اور دقیق اور تسلی خاتی غور وفکر سے واضح ہو چکا ہے کہ جمہوریت استبداد کے ظلم میں کی بخش غور وفکر سے واضح ہو چکا ہے کہ جمہوریت استبداد کے ظلم میں کی اتی ہے اور کمتر برائی کو زیادہ برائی پر فوقیت دینا واجب ہے۔ ایک مسلمان کیے جابر سلطان کی حکومت کو شرعی کہنے کی جرات کر سکتا ہے مسلمان کیے جابر سلطان کی حکومت کو شرعی کہنے کی جرات کر سکتا ہے جبہ سلطنت کو غصب شدہ سمجھنا غرب جعفری کی ضروریات میں سے جبہ سلطنت کو غصب شدہ سمجھنا غرب جعفری کی ضروریات میں سے جبہ سلطنت کو غصب شدہ سمجھنا غرب جعفری کی ضروریات میں سے جبہ سلطنت کو غصب شدہ سمجھنا غرب جعفری کی ضروریات میں سے جبہ سلطنت کو غصب شدہ سمجھنا غرب جعفری کی ضروریات میں سے جبہ سلطنت کو غصب شدہ سمجھنا غرب جعفری کی ضروریات میں سے جبہ سلطنت کو غصب شدہ سمجھنا غرب جعفری کی ضروریات میں سے جبہ سلطنت کو غصب شدہ سمجھنا غرب جعفری کی ضروریات میں

یہ آئیڈیل نظام نہ ہوگا اور علمائے دین کوسیاسی عہدوں سے دور رکھا جائے گا 8))۔

آخوند خراسانی نے قوئی ریاست کے تصور کو "وصدتِ دولت و ملت " کے عنوان سے بیان

کیا کہ جس کا مطلب ریاست اور قوم کا ایک ہونا ہے، لینی ایسانہیں کہ ریاست حاکم ہو

اور قوم محکوم، بلکہ قوم کا منظم ہوکر امور زندگی کو انجام دینا ہی ریاست ہے۔ اس زمانے میں

ایران کی محض اکیس فیصد آبادی شہروں میں رہتی تھی۔ جہوریت کے بانیوں نے ایران

میں جدید سکولوں، تعلیم نسواں، جینالوں، کا رخانوں اور جدید انتظامی ڈھانچ کی بنیاد

میں جدید سکولوں، تعلیم نسواں، جینالوں، کا رخانوں اور جدید انتظامی ڈھانچ کی بنیاد

مرکھی۔ روس اور برطانیہ نے 1911ء میں جملہ کر کے اس جہوریت کو جلد ہی ختم کر دیا۔

1908ء میں تیل دریافت ہو چکا تھا اور 1913ء میں ایران کے شہر آبادان میں پرشین آئل

مینی نامی ایک برطانوی کمپنی نے تیل نکال کر بیچنا شروع کر دیا۔ 1914ء میں جنگ عظیم

اول چھڑگئی۔ ایران پر روس اور برطانیہ کا قبضہ تھا۔ 1919ء میں فلو کی وباء کے ساتھ ایران

میں غذائی بحران آیا اور ایک تہائی آبادی مرگئی۔ 1921ء میں ایران کے آری چیف نے دوبارہ بادشاہت قائم کر دی اور برطانیہ اور روس کا اثر ورسوخ کم کرنے کے لیے امریکہ اور جرمنی سے تعلقات بنائے۔ان کا نام رضا خان پہلوی تھا، انہوں نے جمہوریت کوخم کیا گرباتی شعبوں میں جمہوری انقلاب کی شروع کردہ اصلاحات کو جاری رکھا۔طوائف الملوكي كوختم كر كے امن و امان قائم كيا، ملك بھر ميں تعليمي نظام قائم كيا، سپتال بنائے، ريل اورسر كول كا جال بجيها يا، شاختى كارد اور ياسپورٹ رائج كئے ،محكمه أنصاف، يوليس اور محكمه كال ميں جدت پيداكى ، سائنس، قانون اور تاريخ كى تعليم كے ليے يونيورسى قائم کی ، بری فوج میں جدت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ فضائیداور بحربید کی بنیا در تھی ، بنکوں کا نظام بنایا، انجن سازی کا کارخانہ لگایا جس سے ایران اینی ضرورت کی گاڑیاں خود بنانے لگا، اچھے نمبر لینے والے طالب علموں کو پڑھائی کے لیے باہر بھیجنا شروع کیا۔البتہ ساتھ ساتھ اپنی دولت میں بھی اضافہ کیا،لوگوں کوسیاسی مکالے کی آزادی نہ دی اورخواتین کے چادر سننے پر یابندی لگائی جس کی وجہ سے کئی خواتین نے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ آزادی چھین کی جائے تولوگوں میں احسامِ ذمہ داری پیدانہیں ہوتا۔ زبانوں پر تالے لگائے جائیں تولوگ چینہیں ہوتے بلکہ بند دروازوں کے پیچیے بولتے ہیں اور اہل علم سے دور ہونے کی وجہ سے فکری قید خانوں میں جہالت پرورش یا تی ہے۔

دوسری طرف 1923ء میں مصر کے سلفی عالم محمد رشید رضائے "الخلافۃ اُوال اِ مامۃ '
العظلٰی "کے عنوان سے ایک کتاب کھی جس میں خلافت کا تصورا یک منظم ریاست کے طور
پر بیان کیا گیا تھا۔ اس پر ان دنوں اٹلی میں جاری فاشزم کی لہر کی گہری چھاپ تھی۔ اس
برحتی سوچ کی بنیاد پر 1929ء میں مصر میں ایک تنظیم ، اخوان المسلمون ، کی داغ بیل ڈالی
گئ جس کی نشریات عراق میں بھی آتی تھیں۔ 1920ء کی دہائی میں ، می برصغیر میں تحریکِ
خلافت کی ناکا می کے بعد دار العلوم دیو بند سے نکلنے والے اس کے مجلے "الجمیعة" کے مدیر

المران شيعيت المحاصلة المحاصلة

سید ابوالاعلی مودودی نے اٹلی و جرمنی کے نسلی فاشزم کی طرز پر ہی ذہبی فاشزم کے تصورات گھڑنا شروع کئے۔ البتہ جید تن علاء، جیسے شیخ ناصر الدین البانی، نے ان کی انحرافی سوچ کومستر دکیا۔ 1941ء میں جنگ عظیم دوم کے دوران روس اور برطانیہ نے دوبارہ ایران پر قبضہ کیا۔ جرمنی کے لیے زم گوشہ رکھنے والے رضا خان پہلوی کو ہٹا کران کا پندرہ سالہ بیٹا محمد رضا پہلوی بادشاہ بنا دیا گیا۔ ایران میں جمہوریت دوبارہ آئی اور محمد رضا پہلوی کا کردارملکہ برطانیہ کی طرح علامتی ہوگیا۔

#### اخوانی شیعیت کاظهوراورمرجعیت سے بغاوت

سیر میرلوجی (عرف نواب صفوی) نامی ایک اٹھارہ سالہ طالب علم 1942ء میں میٹرک ماس کرنے کے بعد دین تعلیم حاصل کرنے نجف کے حوزے میں گئے مگر دوسال بعد، 1944ء میں، اخوان المسلمون کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کر دینی تعلیم ترک کر دی۔ 1945ء میں نواب صفوی نے ایران میں اخوان المسلمون کی طرز پرخلافت لانے کے لیے فدائیان اسلام نامی تنظیم بنائی جس نے پہلاقتل ایک سرکاری جج احمد کسروی (متوفیٰ 1946ء)، دوسرا و فاقی وزیر عبدالحسین حاضر (متوفیٰ 1949ء) اور تیسرا وزیر اعظم علی رزم آراء (متوفیٰ 1951ء) کا کیا۔ 1951ءمیں نواب صفوی نے "برنامهٔ انقلابِ فدائیان اسلام " کے نام سے ایک کتا بچیلکھ کر اسلام اور فاشزم کا اخوانی ملغوبدایران میں متعارف کرایا۔ اس میں انہوں نے سود سے یاک معاشی نظام، غریبوں کے لیے لنگر اور کپٹروں کے انتظام، ہرسُونیکی کے چرہے، کنواروں کی جلد شادیوں،فلموں اور گانوں پر یا بندی، ذاکرین اورمؤذنوں کی تربیت،مغربی لباس (ببیٹ شرٹ) پہننے پر پابندی،مخلوط تعلیم کے خاتمے، چوری چکاری اور شراب اور جوئے میں ملوث افراد کے ساتھ سختی سے نٹنے اور زنا کاروں کوسرِ عام کوڑے مارنے ، ہر دفتر میں پرچم ایران کے ساتھ ایک پرچم

اسلام رکھنے کا اعلان کیا۔لیکن ان کا کتا بچی قومی آئین، بجٹ بنانے، قومی خزانے کو چلانے ، کاروباری قوانین، جدیدعلوم کے لیے درکار تعلیمی نظام، مواصلات، دفاع اور صحت عامہ کے بارے میں کسی قشم کی سمجھ بوجھ سے بالکل عاری تھا۔ اس سے ان کی جہالت اور قومی ریاست کے حقیقی سوالات سے نابلد ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک میٹرک پاس مولوی سے اور تو تع بھی کیا کی جاسکتی ہے؟4) اس وقت ایرانی سیاست میں جمہوریت نواز، کہ جن کی قیادت احمد قوام کررہے تھے، اور کمیوزم کی حامی حزب تورہ ایک دوسرے کے حریف سمجھے جاتے تھے۔ان کے علاوہ بھی کئی سیای گروہ موجود تھے، جن میں مذہبی حذبات کی ساست کرنے والے آقائے کاشانی اور ڈاکٹر مصدق کی حزب ایران قابل ذ کر ہیں۔1951ء میں ایرانی وزیراعظم ڈاکٹرمصدق نے تیل کی صنعت کو برطانوی کمپنی کی تحویل سے نکال کر حکومتی تحویل میں لینے کی کامیاب تحریک چلائی تو نواب صفوی نے خواتین کوریاسی طاقت کی مدد سے حجاب کا یابند بنانے اور شراب کی خرید و فروخت رو کئے کی تحریک چلا دی۔ آقائے کا شانی، جواب تک نواب صفوی کی جمایت کرتے آرہے تے، نے فدائیانِ اسلام کو برطانوی مہرہ قرار دیا۔

1953ء میں امریکہ نے ڈاکٹر مصدق کے خلاف مارشل لاکگوا کر اختیارات شاہ کو دلواد ہے تو فدائیانِ اسلام نے جشن منا یا اور شاہ سے کہا کہ وہ موسیقی پر پابندی لگا تمیں اور خواتین کو برقعے کا پابند بنائیں (5)۔ شاہ نے ملک میں جمہوریت کی بات کرنے پر پابندی لگائی۔ شاہِ ایران کمیونزم اور جمہوریت، دونوں کو اپنا حریف سجھتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اخوانی شدت پسندی کے اس تیرسے بید دوحریف شکار کرنا آسان ہوگا۔ جیسے شروع میں سید قطب کو جمال عبدالناصر نے اپنے مقاصد کے لیے استعال کیا تھا، ای طرح نواب صفوی کو محمد رضا شاہ نے جمہوریت اور مرجعیت کے خلاف استعال کیا۔

فدائیان اسلام والے اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے علماء کو دین فروش، بے وفا، در دوین کے بجائے درسِ دین میں ڈوبے رہنے والے، اور مراجع کو اپنی مرجعیت کی محبت میں اندھا اور دین کی محنت نہ کرنے والا قرار دیتے تھے(6)۔ اگرغور کیا جائے تو مودودی صاحب كى جماعت اسلامي اورسيد قطب كى اخوان المسلمون اور القاعده جيسي تنظيمول كا روایتی سی علاء کے بارے میں یہی روپہ ہے۔ جب آقائے سید حسین بروجردی نے نواب صفوی سے کہا کہ "ڈاک ڈال کراور دہشت پھیلا کر آپ لوگ اسلام کی کونی خدمت كررہے ہيں؟" تو نواب صفوى نے جواب ديا كه "ہم لوگوں كا مال قرض كى نيت سے لو نتے ہیں، اور ہمارا مقصد نظام علی کا قیام ہے۔ ہمارا ہدف (اسلام کے) احکام سے بلند تر ہے۔ جب اسلامی حکومت بن جائے گی تو لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس کر دیں گئے۔ آ قائے بروجردی نے اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے طلاب کو حوز ہم سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ان کے حامی تصوف کے استاد سیدروح الله خمینی نے کہا کہ"ان جوانوں نے کوئی متصاریا اسلحدا تھائے بغیر، صرف اپنی تقریروں کی مددسے، مقام مرجعیت کوخوفردہ كركے ركه ديا ہے" (7) اخوانی شيعيت ميں مرجعيت كے خلاف بغاوت كاعضر شروع ہے ہے بخر بوزے کو دیکھ کرخر بوزہ رنگ پکڑ رہا تھا۔تصوف ہمیشہ اجتہاد کی ضدر ہا ہے۔ اجتہادیس رائے دیے سے پہلے منطقی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے معاملے کے تمام بہلوؤں یر خقیق کرنا لازم ہوتا ہے اور مختلف اہل علم کی کتابوں کی مدد سے موضوع پر کافی آشائی حاصل کرنے کے بعد ہی رائے قائم کی جاتی ہے اور اگر تحقیق کے تقاضے پورے نہ ہوں تو رائے دینے سے گریز کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف تصوف میں ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کوعلم حضوری سمجھ کر ڈٹ جانا ہوتا ہے، جوایک غیر معصوم کے لیے تبھی بھی غلطیوں سے مبرانہیں ہوسکتے۔

نواب صفوی کا آقائے بروجردی سے ایک اختلاف بیہ بھی تھا کہ آقائے بروجردی شیعہ وسی میں تقریب مذاہب، برداشت اور مکالے کے قائل سے جبکہ نواب صفوی انحوانی طرز کی وحدتِ امت کے قائل سے مولانا مودودی کی طرح نواب صفوی کے ہاں بھی اتحادِ امت کا جومعنی ہے وہ بدعت ہے، یعنی ایک ایکی فاشٹ پارٹی بنانا مقصود ہاں بھی اتحادِ امت کا جومعنی ہے وہ بدعت ہے، یعنی ایک ایکی فاشٹ پارٹی بنانا مقصود ہے جوبغیر تفریق مسلک، سب مسلمانوں پر اپنی مرضی کی حکومت کرے گی (8)۔ جدید دنیا میں اختلاف کوختم نہیں کیا جاتا بلکہ مکالمہ اور برداشت کرنا سکھایا جاتا ہے اور رائے کے اظہار کی آزادی کو ہر شہری کاحق سمجھا جاتا ہے۔ ہٹلر بھی اختلافات پسند نہیں کرتا تھا، کیکن اس سوچ کا نتیجہ جراور ظلم کی شکل میں سامنے آیا۔

1954ء میں اخوان المسلمون نے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کوئل کرنا چاہا تو
1955ء میں فدائیان اسلام نے ایران کے وزیر حسین علاء کوئل کرنے کی ناکام کوشش
کی۔ نواب صفوی کواپنے تین ساتھیوں سمیت 31 سال کی عمر میں سزائے موت دے دک
گئی، اب شاید کی کوان کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ مصر میں سید قطب جیل میں ڈالے گئے
اور ان کو 1966ء میں سزائے موت ہوئی۔ شیعہ مراجع جمہوریت اور اصلاحات کے حامی
شخصہ ان میں آخوند خراسانی کے شاگرد آتا نے سید حسین بروجردی اور آتا نے سیر محن انکیم
شخصہ ان کے بعد آتا نے سید ابوالقاسم خوئی، آتا نے سید محمد کاظم شریعتمد ارک، آتا نے
سیر محمد ہادی میلانی، آتا نے سیر محمد رضا گلہا کھائی اور آتا نے موشی نجنی کا دور آیا۔ بیسب
شجہوریت پیند شخصہ

تصوف کاشہسوار سیاست کے اکھاڑے میں

یہ وہ ماحول تھا جس میں ایک صوفی مسلک مولانا سیدروح الله خمینی کی سیاس سوچ کے خدوخال تشکیل پائے۔ وہ 1950ء تک ابن عربی اور ملاصدرا کے تصوف میں مگن رہے

تھے، ان کی اکثر کتابیں ای موضوع پر ہیں۔اہل تشیع کے ہاں تصوف کو گراہی سمجما حاتا ہے اور آئمہ کے بہت ہے اقوال میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ جدید سائنس بھی تصوف کو غلط ثابت کر چکی ہے۔نواب صفوی کی سزائے موت کے بعد سیدروح اللہ خمینی نے اخوانی شیعیت کا بیڑہ واٹھایا۔انہوں نے 1963ء میں حکومت کے خلاف ایک تقریر کی جس كے بعد قم ميں بنگامے ہوئے۔ يوليس نے ان كو گرفار كيا تو اكل جان بجانے كے ليے آ قائے شریعتمد اری نے آ قائے ہادی میلانی کی مخالفت کے باوجود خمینی صاحب کوم جع قرار دے دیا تا کہ وہ سزائے موت سے نے سکیں۔ بیتاریخ مرجعیت میں نظریۂ ضرورت کا پہلا استعمال تھا۔ پہلوی دور میں آئین میں بیشق شامل تھی کہ مراجع کوکوئی سزانہیں دی جاسکتی خمینی صاحب کوترکی اور پھروہاں سے نجف بھیج دیا گیا۔اخوانی رسائل میں 1963ء کے ہنگاموں کے دوران سیکڑوں طلاب کے قتل کئے جانے کا پروپیگنڈا کیا گیا جبکہ آج تک ان طلاب کے نام، شاختی کارڈ نمبر، قبریں، اور ان کے والدین یا خاندان کی معلومات سامنے نہیں آ سکیں۔ لا ہور میں جماعتِ اسلامی کے رسالے ترجمان القرآن میں بھی اکتوبر 1963ء کے ایڈیشن میں" ایران میں دین اور لا دینی کی کشکش" کے عنوان ہے ایک تکفیری مضمون جھیا جس پر ایرانی سفیر نے احتجاج کیا۔حقیقت بیتھی کہ پولیس کے لاتھی چارج سے صرف تین لوگ زخی ہوئے تھے۔ 1965ء میں وزیر اعظم حسن علی منصورتل ہوئے - نجف میں خمینی صاحب نے آ قائے محن الحکیم کے سامنے اپنامنصوبدر کھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اسلام نافذ نہیں کر سکیس کے لیکن آپ کی وجہ سے لا کھوں لوگ قتل ہوں گے۔اس خون کا حساب کون دے گا؟ خمین صاحب نے مایوس ہو کرفقہ پر كام شروع كيا اورآ قائے ابوالحن اصفهانی كى كتاب"وسيلة النجاة" پرتبصره مكمل كيا، جي "تحريرالوسيلة" كے عنوان سے جھا پا گيا۔ انكامقصد مرجعیت میں قدم جما كراس منصب كا سیاس استعال کرنا تھا۔ البتہ اس زمانے میں نجف میں آقائے خوئی کا طوطی بواتا تھا،

# (19) Socret (19) S

جنہوں نے تغییر، مدیث، کلام، اصول فقہ اور فقہ میں بہت اعلیٰ کام کیا تھا، لہذا تمینی صاحب طلاب کوجذب کرنے میں زیادہ کامیاب نہ ہوئے۔

### سرد جنگ میں مولا نا مودودی اور سید قطب کا استعال

روس اور امریکہ میں سرد جنگ چھڑ چکی تھی۔ امریکہ نے کمیوزم کے خلاف سعودی عرب سے کہدکرسلفی سیاست اور فاشزم کے سانچے پر تیار کئے گئے نام نہاد اسلامی نظام کی سوچ کھیلائی۔سعودی عرب میں حج کا پلیٹ فارم استعال کر کے شیخ رشید رضا،مولانا مودودی اور اخوانی ادیب سید قطب کامخصوص سیای نظریه پھیلا یا گیا۔ پیه کتب ایران و عراق بھی گئیں اور وہاں شیعہ طلاب میں کچھ ان صاحبان کے پیروکار بن گئے۔ جدید جہوری ریاست کے حق میں آخوندمحمہ کاظم خراسانی، آقائے اساعیل محلاتی اور آقائے محمہ حسین ناکینی جیسے جیدعلاء کی کتب تو دکانوں اور نصاب سے غائب تھیں، لہذا اس سوچ کو قدم جمانے کی جگه ملی۔ اب اخوانی کتب فاری میں ترجمہ ہونے لگیں۔ ایک تخینے کے مطابق 1960ء کے عشرے میں سید قطب کی انیس اور ایکے بھائی محمہ قطب کی ستر و کتابیں فاری میں ترجمہ ہوئیں (8)۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی اہم ہے کہ القاعدہ کے رہنما اسامتہ بن لا دن جوانی کے ایام میں سعودی عرب میں محمد قطب کے شاگر درہے ہیں، جوایخ بھائی کی بھانی کے بعدمصر سے سعودی عرب بھاگ آئے تھے۔مولانا مودودی سیداحمہ بریلوی سے بہت متاثر تھے جنہوں نے 1827ء میں پشاور میں ملاراج قائم کیا تھا (9)۔ سرد جنگ کے دوران ہی ایران میں مولانا مودودی کی کتب کے تراجم اور علی شریعتی کی غیر علمی کتب بھی پھیل رہی تھیں۔ساواک کی دستاویزات کے مطابق شریعتی کوشاہ کی حمایت حاصل تھی۔ بیسب کتابیں تاریخی حقائق اور اعدادو شارسے ناوا تفیت کا مظہر ہیں، البتہ جذباتی بن اور جرب زبانی کی وجہ سے نیم خواندہ افراد کے لیے مشکل سوالات کا



آسان گر فلط جواب فراہم کر کے تسکین کا باعث بنتی رہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں زری اصلاحات کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد غربت سے نکل کر متوسط طبقے میں شامل ہوئی اور شہروں کی طرف رخ کیا۔ انہیں برادری سے دور ہونے اور شہری زندگی اپنانے کے دوران دوستوں کی ضرورت تھی جوشدت پسند تنظیموں کی شکل میں ملے، اور سوالات کے ذوری جوابات کی ضرورت تھی جوان سطی کتب سے ملے (10)۔

#### سیعلی خامنهای پرسید قطب کے اثرات

فارس کے اخوانی مترجمین میں ایک نام سیدعلی خامندای نامی نوجوان مولانا کا بھی تھا۔مشہد سے تعلق رکھنے والے اس طالب علم نے جوانی میں قدم رکھا تو ان کونواب صفوی كى تقريرون نے بہت متاثر كيا۔اس نے اپنا حوز ك كادرس چھوڑ كرسيد قطب كى تفسير "في ظلال القرآن" كي تين جلدي اوران كےعلاوہ ان كى دوكتب، "استقبل لہذا الدين" اور "الاسلام و مشكلات الحضارة "ترجمه كروالين - سيدقطب كوكي عالمنهين ته، بلکہ بہت سے مغالطوں کے شکار ایک ادیب تھے اور علامہ البانی جیسے کئی جیرعلماء نے ان کوردکیا ہے۔ یہی حال مولا نا مودودی کا بھی تھا، وہ بھی ایک اچھے ادیب سے زیادہ کچھ نہ تھے۔جنوری 1966ء میں علی خامندای صاحب نے مودودی صاحب ہے بھی رابطہ کیا اور ان کی نین کتابیں منگوا ئیں: " قرآن کی جاربنیا دی اصطلاحیں"،"اسلام کا نظام حیات" اور "اسلامی دستور" (11) ـ اس وقت خامنه ای صاحب کی عمر ستائیس سال تھی ۔ یہ وہ ز مانہ تھا جب آقائے سید ہادی میلانی مشہد میں درس خارج دیا کرتے تھے، لیکن جوان لڑکوں کا ایک گروہ جو سید قطب اور مولانا مودودی کا دم بھرتا تھا، ان کے درس میں ہنگاہے کرتا تھا۔ 1968ء میں مولانا نعمت اللہ صالحے نے تعمید جاوید" نامی کتاب لکھ کر واقعہ کربلا کی وہی تشریح پیش کی جومولا نا مودودی نے اپنی "خلافت وملوکیت" میں پیش کی تھی۔اس میں

# Cicliste - Both Company of the State of the

یہ کہا گیا کہ امام حسین کا مقصد خلافت کا قیام تھا، جبکہ شیعہ عقیدے کے مطابق امام ہ مقصد دین کو بچانا تھا۔ مراجع نے اس کتاب کو گراہ کن قرار دیا اور آقائے صافی گایا تھائی نے اس کے جواب میں شہید آگاہ "کے عنوان سے کتاب لکھی۔

### عراق ایران تنازعه اور شطرنج کے پیادے

1970ء کی وہائی میں عراق اور ایران میں شط العرب (اروند رود) نانی سے حدق علاقے پر تنازعہ چل رہا تھا۔لہٰ ذارضا شاہ عراق کے کردوں کی توصدام حسین شمینی صاحب کی تحریک کی پشت بناہی کرتے تھے۔ عراق ایرانی صوبے بلوچتان میں بھی علیمدگی ببندی کی حمایت کررہا تھا، چنانچ بھٹو دور یا کتان میں عراقی سفارت خانے ہے اسلمہ ملا اورایرانی ہیلی کا پٹرز کی مدد ہے بلوچستان میں آپریشن بھی کیا گیا۔اگر چے اس م سے میں عراق میں آتا ہے بحسن انکیم اور ان کے بعد آتا ہے خوئی کے خلاف کئی اقدامات اٹھائے گئے، جن میں بڑی تعداد میں ان کے شاگر دول کوعراق بدر کرنا بھی شامل تھا الکین تعینی صاحب اوران کے ساتھیوں پر کسی قسم کی کوئی یابندی نہیں تھی۔ چنانچہ نجف میں اپنے قیام کے دوران خمینی صاحب نے بھی عراقی حکومت کے کسی اقدام کے خلاف کوئی بیان جارگ نہ کیا۔ بعض اوقات عراق کے ریڈیو کی فاری نشریات میں خمینی صاحب کے پیغامات بھی نشر ہوتے تھے(12)۔1974ء میں خمینی صاحب نے ولایت فقیہ کے پرائے تصور میں محمد رشيد رضا اورسيد قطب كا نظرية سياست دُ ال كر ولايتِ فقيه كامعني ومفهوم بدل ديا- اس امتزاج (التقاطي تصور) كوانهول نے "ولایت فقیہ یا حکومتِ اسلامی " كے عنوان كتےت ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا، جے بعد میں "ولایتِ مطلقہ نقیہ کہا جانے لگا۔ ان خیالات کارد آقائے خوئی کی کتابوں میں آیا ہے۔ یہ کتاب کافی حد تک محمد رشید رضا صاحب کی کتاب" الخلافة" کا جربہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے والکل کی



کروری کے پیش نظر اپنے پیروکاروں کو ان نظریات کی مخالفت کرنے والے مراجع پر جہت لگانے اور ان کے بمائے نوچ لینے کی ترغیب بھی دی (13)۔ بیہ بات ان سے بمل آقائے بروجردی کے بارے میں فدائیانِ اسلام بھی کر چکے تھے (14)۔ چنانچہ 1977ء میں اصفہان میں آقائے خوئی کے نمائندے آقائے سید ابوالحن شمن آبادی کو اخوائی میں اصفہان میں آقائے خوئی کے نمائندے آقائے سید ابوالحن شمن آبادی کو اخوائی نظریات کی مخالفت میں خطبے دینے پراغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس واردات اور 2007ء میں پشاور میں ویو بندی طالبان کے ہاتھوں اپنے ہی مسلک کے شخ الحدیث مولاناحس میں پشاور میں ویو بندی طالبان کے ہاتھوں اپنے ہی مسلک کے شخ الحدیث مولاناحس طان کے قتل میں کافی شاہبت ہے۔ 18 جون 1977ء کو علی شریعی کثرت سگر نوشی کی وجہ سان کے قبل میں کافی شرودہ وی کافی طرفدار بیدا کر چکے تھے۔ یہ نظیم بعد میں مسعودر جوی کی تنظیم میں ایک جرائم پیشہ گروہ کی شکل اختیار کر گئی اور اس کے ارکان کا بہت بری طرح است میں ایک جرائم پیشہ گروہ کی شکل اختیار کر گئی اور اس کے ارکان کا بہت بری طرح استیما کوآگ لگا

ملا نراقی اورسیداحمہ بریلوی کے تجربے سے سبق نہ سیکھا گیا

خمینی صاحب اہل تشیع میں ملا راج کی بات کرنے والے پہلے تخص نہ تھے۔ ان سے پہلے ایک اورصوفی ، ملا احمد نراقی (متوفی 1829ء)، بھی اپنی کتاب "عوا کد الایام" میں فقید کی ولایت کو بادشا مت کے رنگ میں پیش کر چکے تھے۔ یہ خیال انہوں نے بابائے تصوف افلاطون کے "فلفی آمر" اور مدینہ فاضلہ (utopia) کے تصور کی بنیاد پر پیش کیا تھا۔ البتہ یہ اس دور کی بات ہے جب جدید ساج وجود میں نہیں آیا تھا، لہذا سلطانی فقیہ کا پیقس شفاء اور اس کا موجودہ نازی پارٹی کی طرز پر بنائے گئے کہ ملا پر تصور تحقی حکومت کے معنوں میں تھا، اور اس کا موجودہ نازی پارٹی کی طرز پر بنائے گئے کہ ملا ایت فقیہ مطلقہ کے ساتھ صرف لفظی اشتراک کا تعلق ہے۔ ستم ظریفی دیکھئے کہ ملا

زاتی نے بھی غیبی امداد کے وعدے دے کر 1826ء میں ایرانیوں سے ایک پڑوی ملک (روس) کے خلاف ایک ہم معنی جنگ کرائی تھی، جس کے نتیج میں ایران کو آرمیدیا سمیت کئی علاقوں سے ہاتھ دھوتا پڑا اور جنگ بندی کی ذلت آمیز شرائط کا جام زہر پینا پڑا۔ بیسب اسلئے ہوا کہ طائر آتی دنیا میں آئی ہوئی تبدیلیوں سے آگاہ نہ تھے۔ صوفیا جس چیز کو علم حضوری کہتے ہیں، وہ جہل مرکب ہوتا ہے۔ چنا نچا ٹھارویں صدی میں برصغیر میں شاہ ولی اللہ جب احمد شاہ ابدالی کو دہلی لوٹے کی دعوت دے رہے تھے، تو انگریزوں کی سائنسی ترقی اور پورپ کے حالات سے بالکل بے خبر تھے، یوں ابدالی کا حملہ ہندوستان پر سائنسی ترقی اور پورپ کے حالات سے بالکل بے خبر تھے، یوں ابدالی کا حملہ ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کا پیش خیمہ بنا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے توصوفیائے کرام کی خانقا ہیں غلام داری اور مریدوں کے آمرانہ استحصال کے مراکز بھی رہی ہیں۔ مریدکو اپنا پورا وجود شیخ ومرشد کی غلامی میں دینا ہوتا ہے اور وہ سوال نہیں کرسکتا۔ تصوف بیای طافت حاصل کر یے تو استبداد کی بدترین شکل بتا ہے، ای لیے فاشز م کو افلاطون کے یوٹو بیا کے مراب کی ترقی یا فتہ شکل سمجھا جاتا ہے۔

ملا نراقی کے زمانے میں ہی ہندوستان میں اودھ کے ایک وہابی صوفی سد احمد بر بلوی اور ان کے خاص مریدشاہ اساعیل وہلوی (متوفی 1831ء) نے بھی 1827ء میں پشاور میں فقید کی حکومت قائم کی تھی جس نے تباہی کے سوا پجھنہیں دیا تھا۔سداحمہ بر بلوی بھی عرفانی با تیں کرتے تھے اور ان کو بھی امام کہا جاتا تھا اور مخالفت کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم تھا (9)۔ ان کے سیاسی تصوف کو شاہ اساعیل وہلوی نے اپنی کتاب معصب امامت میں پیش کیا ہے۔ یہ حضرات شاہ عبدالعزیز وہلوی کے شاگر و تھے، جن کی کتاب "حف اُن اعشریہ" اور اس کے نتیج میں سید احمہ بریلوی کی طرف سے تعزیے کی کتاب "حف اُن اعشریہ" اور اس کے نتیج میں سید احمہ بریلوی کی طرف سے تعزیے جلانے اور "تح یک مجاہدین" نام کی تنظیم بنانے سے برصغیر میں وہشتگر دی کا آغاز ہوا۔ شاہ عبدالعزیز وہلوی نے معروف صوفی ملاصدرا کے تصوف پر" شرح ملاصدرا" کے عنوان سے عبدالعزیز وہلوی نے معروف صوفی ملاصدرا کے تصوف پر" شرح ملاصدرا" کے عنوان سے عبدالعزیز وہلوی نے معروف صوفی ملاصدرا کے تصوف پر" شرح ملاصدرا" کے عنوان سے عبدالعزیز وہلوی نے معروف صوفی ملاصدرا کے تصوف پر" شرح ملاصدرا" کے عنوان سے عبدالعزیز وہلوی نے معروف صوفی ملاصدرا کے تصوف پر" شرح ملاصدرا" کے عنوان سے عبدالعزیز وہلوی نے معروف صوفی ملاصدرا کے تصوف پر" شرح ملاصدرا" کے عنوان سے عبدالعزیز وہلوی نے معروف صوفی ملاصدرا کے تصوف پر" شرح ملاصدرا" کے عنوان سے عبدالعزیز وہلوی نے معروف صوفی ملاصدرا کے تصوف پر" شرح ملاسی کے متاب

24 8 - Sin 31

ایک آناب بھی آگھی۔ ان کے بیره کار 1860ء کی دہائی میں دیو بندی اور اہل حدیث میں بند گئے۔

#### اربنائ التي كالزات

10 10 می د ہائی میں ایران میں لوگ غربت سے لکل رہے تھے اور متوسط طبقے میں جیزی ے اضافہ ہور ہا فلما کر ملک میں سیای تصورات پرعلمی بحث اور مکا لمے کی آزادی ر تھی۔ 1914ء میں او پک نے تیل کی قیمت میں جار گنا اضافہ کرنے کا اعلان کیا جس ے ایران میں شہری تر تی کی راماً رہیز ہوگئی۔ ہزاروں طالب علموں کو وظا نف دے کر مغر لي مما لك ميں مديد علوم كلينے كے ليے بيجا كيا۔ 1976ء ميں ايران كى 47 فيصد آيادى شہروں میں آ چکی تھی۔ تہران کی آبادی پیاس لا کھ تک جا پہنچی تھی اور ہر دس میں سے ایک شمری کے پاس کارشی (10) \_ نورولتے کی علمی و عت کم اور تو قعات بہت زیادہ ہوتی وں ۔ شہروں کی لوجوان کیل میں کمیوزم اور اخوانیت تیزی ہے پھیل رہے تھے۔جن کے والدین و پہات ہے شہرآئے تھے. وہ لوجوان مبلدی شادی کر کے نکاح کا یا کیزہ تعلق مائم كرنا يا بي تحد ويهات مين معيار زندكي يت بون كي وجد سے شادياں جلدي ء و ساتی تھیں ۔ لیکن شہروں میں ر نے والے متو سط طبقے میں شادی جلدی نہیں ہوتی ، کیونکہ ان کا میارزند کی باند ہوتا ہے اور شہروں میں جوان ہو تے ہی ملازمت میسر نہیں ہو یاتی۔ منظیم لفیات دان اہم رائخ کے مطابق جنسی جبوک کا فاشزم ہے کہر اتعلق ہے کیونکہ جنسی نا آ ۔ووی غیسے پیدا کرتی ہے۔اورا نیے فرو کے لیے منطقی انداز میں سوچناممکن نہیں رہتا۔وہ فاشیز م کوچننی نا آسود کی ہے پیدا ہوئے والی دیوانگی کا اجتماعی اظہار سمجھتے ہیں (15)۔ان نا آسودہ جوالوں کے لیے افوائیوں کا باا سود قرشے ویے کا وعدہ اور کمیونسٹ یارٹی کا ر پاست کو شاہ کی کے بعد کی سپ ضرور یات ہوری کرنے کا یابند بنانے کا جھوٹا وعدہ بہت

پر شش تھا۔ حقیقت اس مغالطوں کے بالکل برعک ہے۔ ریاست لوگوں کے ٹر پے نہیں اٹھاتی بلکہ ریاست کے ٹر پے لوگوں کو اٹھانے ہوتے ہیں۔ لوگ سرمایہ ٹرج کر کے ریاست بناتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کے لیے نظم وضبط کو بہتر بنا کرمسائل کم کرے اور اپھی زندگی گڑارنے کا راستہ ہموار کرے۔ زندگی کو بہتر لوگوں نے ٹوو بنانا ہوتا ہے۔

بہر حال کالج یو نیورٹی کے نادان بچوں میں کمیوزم اور اٹوائیت پھیلنے ہے ایران
انقلاب کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اس کے سوویت یو نین میں ضم ہونے کا خطرہ منڈلا رہا
تھا۔ 1977ء میں الجزائر میں ایران اور عراق میں دوتی کے معاہدے پر دسخط ہوئے جس
کے نتیج میں شاہ نے عراقی کردوں اور صدام نے شینی صاحب کی پشت پناہی شم کرنے کا
وعدہ کیا۔ خمینی صاحب فرانس چلے گئے اور مغرب کو ان میں ایسا کلہاڑا نظر آنے لگا بو
ایران میں کمیونزم کے بتوں کو پاش پاش کرسکتا تھا۔ بی بی ی سمیت سب بڑے مفر بی
ذرائع ابلاغ ان کے پیغامات اور انٹرو یونشر کرنے لگے۔ 1979ء کا سال شروع ہوا تو
ایران میں شاہ خالف مظاہرے ہورہ شے۔ شاہ ایران نے خانہ جنگی کا خطرہ منڈلا تا
در یکھا تو شاپور بختیا رکو وزیر اعظم بنا کر ملک سے نکل گئے۔ ایک تخفینے کے مطابق ایران کی
گیارہ فیصد آبادی سڑکوں پرتھی۔ اس صورت حال کو بختے کے لیے فرض سیجے کہ اسلام آباد
میں تین لاکھاور لا ہوروکرا پی میں ہیں ہیں ہیں لاکھلوگ سڑکوں پرنکل آئی، اور انہیں اسے میں خاموش حامی تھی میسر ہوں ، تو کیسا منظر ہوگا ؟

اخوانی تصور وحدت: عدم برداشت اور خالفین پرظلم

اخوائی وحدت کی بات دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اخوانی نظریات منطقی طور پر کمزور ہوتے ہیں، لہذا یہ لوگ ایک حد سے آگے اختلاف برداشت نہیں کر سکتے۔ 1979ء میں ایران میں انقلاب آنے کے بعد خمینی صاحب نے مراجع کے نظریۂ جمہوریت سے انحراف کرتے ہوئے رشید رضا اور مولانا مودودی والا نظام لاگوکر دیا۔ امریکی نفیہ



اداروں نے کمیونسٹوں کی کمین گاہوں کی معلومات مذہبی مجاہدین تک پہنچا کراینے دشمنوں کوٹھکانے لگایا۔ یہاں آ قائے طالقانی اور آ قائے مرتضلی مطہری کی نا گہانی اموات کا ذکر بھی ضروری ہے کیوں کہاس ہے ایران میں نئی ریاست کی شکل گیری پر گہراا ثریڑا۔ آج مھی پیسوال حل طلب ہے کہ خانہ جنگی کے ماحول میں آقائے مطہری کو گارڈ کیوں فراہم نہ کئے گئے؟ شایداس کی وجہ بیتھی کہ وہ فقیہ کو حکمران کے بجائے نظریہ پرداز کی شکل میں و مکھنا چاہتے تھے۔ آقائے طالقانی نے جہوریت کے حق میں آقائے ناکینی کی کتاب کو شائع کرنے کا اہتمام کیا تھا، انہیں دل کا دورہ پڑا تو ایمبولینس گھر کے قریب موجود دو ہپتالوں کو چھوڑ کر تیسر ہے ہپتال میں اس وقت پہنچی جب وہ انتقال کر چکے تھے۔ اب اخوانی لڑکوں کے لیے راستہ صاف تھا۔اخوانی فاشزم کو قانونی شکل دینے میں مولا ناسیر محر بہشتی نے اہم کر دار ادا کیا، جو پانچ سال جرمنی میں رہ کر ہٹلر کے فاشزم کی جزئیات ہے آگاہ ہو چکے تھے۔اس پرقم کے مرجع اعلیٰ آقائے شریعتمداری نے احتجاج کیا تو ان یر باغی ہونے کی تہمت لگا کرنظر بند کر دیا گیا۔ چنانچہ باتی مراجع نے اپنی کتب میں ولا يتِ مطاله رُفقيهُ كو باطل كهنج اورعلمي طور پرولايتِ نقيه كوامورِحسبيه تك محدود قرار دييخ يربى اكتفاكيا\_

عراق میں 1968ء سے حاکم بعث پارٹی عرب نملی فاشزم کی قائل تھی۔جولائی 1979ء میں ٹی اکثریت سے طلاق رکھنے والے صدام حسین صدر بے تو بارٹی میں اپنے مخالفین کو مار کر اقتدار اپنے قبیلے والوں میں بانٹ لیا۔ سمبر 1980ء میں ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا جس میں دس لا کھلوگ مارے گئے۔ جنگ کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب شمین صاحب نے ایران پہنچ کرعراتی بعث پارٹی کے بارے میں اپنی صوح بدلی اور عراقی عوام کو خرجی فاشزم کی دعوت و بنا شروع کی۔شاید وہ آ قائے خوکی کے لیے مشکلات بڑھا کر ان کے ہوتے ہوئے مرجع نہ بن کینے کا بدلہ بھی چکانا چاہتے

27 300 CF (18 CF) 30 ST (18 CF

تے۔مدام نے داخلی خطرے سے بیخ کے لیے ایران پرحملہ کردیا اورعراق میں اخوانی على وكولل كرديا - شميني صاحب سعودي و بابي علاء كوبعي اخواني انقلاب كي دعوت دينے لكے تتے۔اگر چہ سرد جنگ کے دوران سعودی عرب اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی کی كابول كومسلم دنيا مين نشركرتا ربا تعاليكن عوام آل سعودى بادشابت كو وبابي علاءى حکومت سے بہتر سمجھتے تتھے۔ ٹمینی صاحب اسلام کی اخوانی تشریح کو اسلام ناب کہتے تھے اور دوسری تشریحات کو، چاہے وہ شیعہ علماء نے کی ہوں یائتی علماء نے، امریکی اسلام کہتے تھے اور ان دوتشر بحات کی بنیاد پرمسلم دنیا میں نئ فرقہ بندی کی کوشش کر رہے تھے۔ انقلاب برآ مد کرنے کے نعروں سے مسلم دنیا میں فرقہ وارانہ جنگ شروع ہوگئی، جس پرجلد ہی شیعہ ٹی جنگ کا رنگ چڑھ گیا۔صدام اورشاہ فہداس فرقہ وارانے قینجی کا ایک اور خمینی صاحب دوسرا دهاراتھے۔اب کی بار امریکہ نے صدام کی حمایت کی۔ یہ جنگ خمینی صاحب کے لیے داخلی طور پر نعمت ثابت ہوئی۔ان کی کارکردگی پرسوال اٹھانے اور غیر سودی معیشت جیسے وعدوں کا حساب لینے کے بجائے لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں پر رونے میں مصروف ہو گئے۔ 1988ء میں خمینی صاحب نے جیلوں میں موجود ساسی مخالفین کی تکفیر کا فتو کی جاری کیا او ہمیشہ کی طرح اس اخوانی فتوے کی بھی قم یا نجف کے مراجع نے تائیز نہیں کی ۔اس کے نتیج میں ابراہیم رئیسی اور پورمحدی نامی جوں نے حکومت کے یا نج ہزار ساس مخالفوں کوتل کر دیا، جن میں ہے اکثر "مجاہدین خلق" نامی تنظیم تے علق رکھتے تھے۔ خمینی صاحب کی وفات کے بعد مولانا سیدعلی خامنہ ای رہبر بن گئے اور ایران سید قطب کے روحانی فرزند کے ہاتھ میں آگیا۔ 1994ء میں خامندای صاحب نے حکومتی طاقت کے بل بوتے پرخود کو مرجعیت کے منصب پر بھی فائز فرمالیا۔ چونکہ انہیں اینے کسی استاد نے بھی اجاز ہُ اجتہا ذہیں دیا تھا،للمذا انہوں نے معاصرین سے اپنے اجتہاد کا اعلان کروا یا مجلس خبرگان کے آقائے آؤری فتی نے اعتراض کیا تو انہیں اندر کرویا

گیا۔ صحافیوں کو خاموش کرانے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کی گئی، جے ایران میں "قتل ہائے زخیرہ ای "کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی معالمہ صدر محمد خاتمی اور رہبر کے بی دراڑیں پڑنے کا سبب ہوا۔ قم کی شیعہ مرجعیت تاریخ کے سخت ترین دور سے گزر رہی ہے۔ آتا ہے شریعتداری کے بعد آتا ہے صدن آتی ، آتا ہے سید محمد روحانی ، آتا ہے سید صادق روحانی ، آتا ہے سید رضا صدر ، آتا ہے خستظری ، آتا ہے محمد شیرازی سمیت کی شیعہ مراجع کوئی عزاب اور قید و بند کا نشانہ بن چکے ہیں۔ آتا ہے وحید خراسانی ، آتا ہے صادق روحانی ، آتا ہے شہری زنجانی اور دوسرے صف اول کے فقہاء سرکاری صحافیوں اور ادخامیہ کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ آتا ہے صافی گلپایگانی نے دنیا سے اجھے تعلقات رکھنے کا مشورہ دیا توسرکاری صحافیوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔

#### ايران كى موجوده صورتِ حال

آج بھی ایران میں سودی نظام ہے۔ اسلام نافذ نہیں ہوسکا، خمین صاحب کے وعد کے کھو کھلے ثابت ہوئے۔ تعلیمی نظام بھی مغربی ہے۔ سیاسی نظام بہلوی دور جیسا ہی وعد کے مران کا چبرہ اور لباس بدلا ہے۔ پہلوی دورکی طرح نمائتی انتخابات بھی ہوتے ہیں۔البنۃ حکومت کی طرف سے خواتین کے لباس پر بچھ دینی پابند یاں ضرور عائد کی گئی ہیں،اگر چہاس کی بھی اسلامی مصادر میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ایران کے مذہبی عوام یہ جان چکے ہیں کہ نفاذِ اسلام امام مہدی کا کام ہے، وہ دوسروں سے نہیں ہوسکتا۔لیکن اس دھوکہ دہی کی وجہ سے ایرانی عوام میں الحاد پھیل رہا ہے، لوگوں کے ایمان کو شاہ کے دور سے نہیں ،سیھی گوئی جائی جائے ہیں کہ خواص میں الحاد پھیل رہا ہے، لوگوں کے ایمان کو شاہ کے دور سے نہیں،سیھی گوئی جائی جائی ہوائی جائی ہے۔سرکاری میڈیا پر کئی صحافی در باری منتز پڑھتے رہے نہیں،سیھی گوئی جلائی جاتی ہے۔سرکاری میڈیا پر کئی صحافی در باری منتز پڑھتے رہے ہیں۔مغرب ملاؤں کی مدد سے جہاں کمیونزم کے خلاف جہاد میں کامیاب ہوا ہے، وہیں

(29) 300 C/C (18) C/C

ا بران کو جرمنی ، کوریا یا جایان جیسی معاشی طاقت بننے سے روک کر خطے میں اپنی مارکیٹ بھانے میں کامیاب رہا ہے۔ ایران کے اخوانی انقلاب کا بی اثر یہ ہوا کہ دوسرے ملمان ممالک میں علائے دین کو تخت نشین کرنے کا جذبہ بڑھ گیا۔ اس سے خطے میں دہشتگر دی اور فرقہ دارانہ کشت وخون میں بے پناہ اضافہ ہواہے۔لہذا بیے کہنا ہے جانہ ہوگا کہ حکومت کے معنول میں ولایتِ مطلقہ نقیہ کا پرانی ولایتِ فقیہ ہے کوئی تقامل نہیں۔ بیہ ہیا ہی تصورمسلمان معاشروں کے لیے اخوان المسلمون، القاعدہ، حزب التحریر اور طالبان وغیرہ کے تصورات کی طرح نقصان دہ ہے۔ان سب کا ماخذمحمہ رشید رضا، مودودی اور سیدقطب کی سیاس بدعت ہے۔ البتہ اخوانی شیعیت میں مصری سلفیت کا کثرین بظاہر جدا گانداصطلاحات میں پیش کیا جارہا ہے۔علماء کی خلافت کا نام ولایت مطلقہ نقیہ رکھ دیا گیاہے، جدت سے مقابلے کو مغربی تہذیبی بلغارے مقابلة اورسلف کی طرف بلنے کو "روایات کی کتب سے اسلامی تہذیب بنانا" کہا جارہا ہے۔ای وجہ سے موجودہ ایرانی نظام اور ہٹلر کی نازی ریاست میں گہری مماثلت ہے۔فوہرر کا فارسی ترجمہ رہبر ہے اور اسے ماورائے آئین اختیارات حاصل ہیں۔ گٹایو کا کردار سیاہ باسداران نبھارہی ہے اور ہٹلر یوتھ کی نقل میں بسیج نامی تنظیم بنائی گئی ہے۔ گوئبلز کی مند پرحسن عباس بیٹے ہیں اور اس سارے ڈھانچے کونمائشی عدالتوں کی پشت پناہی حاصل ہے جو ہرسال سکِرُ وں لوگوں کوسز ائے موت دیتی ہیں۔

عراق میں سیولرجمہوریت

2003ء کے بعد جب عراق میں نیاریاتی ڈھانچہ بننے لگا تو اصولی اہل تشیع کے مرجع اعلیٰ آ قائے سیعلی سیستانی نے ولایتِ مطلقہ تفتیہ کورد کر کے جمہوریت کی حمایت کی اور حوزے کو علمی تحقیقات اور نیکی کی تبلیغ تک محدود رہنے کی تصیحت کی (17)۔ وہ ولایتِ مطلقہ فقنہ کے ساتھ ساتھ ساتھ تصوف کو بھی مستر دکرتے ہیں (18)۔

# 

یاکتان کے لیے سبق

ایران جیسے تیل اور گیس سے مالا مال ملک میں نفاذِ اسلام کی ناکام مثال سے ہمیں يه سبق سيكهنا چاميئ كه ملا راج پاكستان كو جر، غربت، جهالت، خون خراب، بماريول، بسماندگی اورظلم کے سوا کچھنہیں دے گا۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پا کتان میں ہماری دین اور دنیا کی بھلائی قائداعظم کے سیکولر تصور پر چلنے میں ہے۔ سکوارازم کا مطلب دین کوسیاست سے الگ کرنانہیں، بلکہ علمائے کرام کوسیاست سے الگ رکھنا ہے۔سیکولرازم یعنی جس کا کام، اس کو ساجھے: ملک کو جدید خطوط پر چلانا جدید علوم کے ماہرین کا کام ہے اور اسلامی نظام بنانا امام مہدی کا کام ہے، ان کی آمد ہے بل کسی اخوانی گروہ کے ہاتھوں استعمال ہونے سے پہھے حاصل نہ ہوگا۔ پاکستان میں تازہ اعدادو شار کے مطابق شہری آبادی کا تناسب 37 فیصد سے بڑھ چکا ہے، شہر بے قابو ہو کر میں رہے ہیں۔ اگر طالبانی سوچ کے سواباتی سب کی آزادی اظہار رائے ختم کی جاتی رہی اور تو بین فرجب، سائبر کرائم لاء اور سرکاری اسلامیات کے نام پر مکا لمے کا گلہ گھونٹا جاتار ہاتو تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادی سے اخوانی انقلاب آسکتا ہے۔ بیرانقلاب اکثریتی طبقے کے لیے بھی عذاب ہوگا، جبیا کہ نازی یارٹی جرمنوں پر بھی جرکرتی تھی۔ اس کے بعد الحاد کی اہر آئے گی۔ عوام کو چاہئے کہ وہ اخوانی سوچ میں موجود گراہیوں کے مقابلے میں خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔

حواله حات:

1- (الف) سيدمرتضىٰ تقوى، "نقترى برمقالهانظار فقيهان درولايتِ فقية "، فقه، ثاره ٣ ، حوزه علمية م، 1374 شمني [https://ensani.ir/fa/article/60110]

(ب) شيخ حسن الله يارى، البيان الوجيه في ابطال ولاية الفقيه 1، 16 نومبر 2020ء [https://youtu.be/j1QLKyBrEDg]

2- محسن کدیور،"سیاست نامهٔ خراسانی" بصفحات 215،214 بطیع دوم، تهران سنه 2008ء [https://kadivar.com/1253]

3- علامه تائمني "تنبيه الامه وتنزيه المله" بصفحات 41، 42، طبع سوم ، تهران ، سنه 1955ء

4- S. Behdad, "Islamic Utopia in Pre Revolutionary Iran: Navvab Safavi and the Fada'iane Islam". Middle Eastern Studies, 1997.

5- سيد حسين خوش نيت، "نواب صفوى: انديشه ما، مبارزات وشهادتِ او"، صفحات 127 اور 128، 136 سنمسى

6- رسول جعفریان، جریان با دساز مان بای ندجی سیاسی ایران می 1394، 267 سخسی 6-7- رسول جعفریان، جریان با دساز مان بای ندجی سیاسی ایران می 271، 1394 سخسی

8- S. Bohdan, "They Were Going Together with the khwan: The Influence of Muslim Brotherhood Thinkers on Shi'i Islamists during the Cold War". Middle East Journal, 2020.

9- ۋاكٹر مبارك على،" الميهُ تاريخ"، باب 11،صفحات 107 تا 121، فکشن باؤس لا بهور، (2012) [https://www.drmubarakali.org/urdu.html]

10- A. Mashayekhi, "Tehran, the Scene of Modernity in the Pahlavi Dynasty: Modernisation and Urbanisation Processes, 1925 to 1979", Urban Change in Iran, 2015.

11- سید نتار علی تر مذی، "مولانا مودودی: داعی وحدتِ امت "مضحه 129، البصیره، اسلام آباد، 2015ء 12- محسن کدیور، تهمت و پدیده موکی موسوی، ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ سشمی [https://kadivar.com/16913] ( 32 ) ~ ( ~ ( ) ) ~ ( ) ~ ( ) ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » ( ) » (

13- (الف) آڈیو فاکل، عمامہ ہای شان را بردارید! امام شینی بدون تحریف

[https://youtu.be/H3ct3WZ2rQM]

(ب) محن كديور، تهمت در حكومت اسلامي چاپ نجف، 21 بهمن 1397 سشي [https://kadivar.com/16895]

14- على رہنما، "نيرو ہاى مذہبى بربستر حركت نبهضت على" صفحات 57 تا 1384،76 سئسى

 Wilhelm Reich, "The Mass Psychology of Fascism", Souvenir Press, (2008).

16- پروفیسر ارشد جاوید، "رہنمائے نوجوانی"، صفحات 56 تا 75، بیٹ بکس پبلیکیشنز، لاہور، 2013ء

17- آقائے علی سیتانی،" النصوص الصادرہ"،ص 47، طبع ششم، بیروت، سنہ 2015ء

قرى[https://ebnearabi.com/3112]

\*\*\*



Scanned by TapScanner